

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحٰلِي الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحٰلِي الرَّحِيْمِ وَعَلَى الهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَنُصَلِّى وَالْمَحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

اما بعد! ہمارے دور میں ہر طرف سے الجہاد کی پکار سنائی دیتی ہے۔ فقیر نے چاہا کہ جہاد کے فضائل عرض کروں اور ساتھ ہی بتادوں کہ حقیقی اور اصلی جہاد کون ساہے اور نقلی جہاد کون سا؟

اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ فقیر کی سعی مشکور اور ناشر اور مساعی سے ماجور اور مستفیدین کے لئے مشعل راہی ہدایت اور فقیر اور ناشر کے لئے توشه ُ راہ آخرت بنائے۔ (آمین)

> مدین کا بھکاری الفقیر القادری ابوالصالح محمد فیض احمد اُولیسی رضو می غفرلهٔ

> > بهاولپور، پاکستان 14 ذوالحجه 1421ھ

☆....☆

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْلٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله العلى الحق المبين والصلوة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين رحمة للعلمين المعروف عند اعداء الالسلام والدين النبى الامي الصادق الامين وعلى آله الطيبين واصحاً به الطاهرين ـ

جہاد کا لغوی معنی: المنجد میں ہے"جہاد" الجہدسے ہے عربی کہتے ہیں جَھک فِی الْأَمْرِ بہت کوشش کرنااور جہاد مفاعلہ کامصدر ہے۔ کہاجا تاہے جاہد مجاہدة وجہاد الجمعنی پوری طاقت لگادینا۔ الله تعالی فرما تاہے:

وَجَابِكُوْ افِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِم (پاره17، مورة الله عَقَّ جِهَادِم (پاره17، مورة الله عُدَا

ترجمہ: اور الله كى راه ميں جہاد كروجيساحق ہے جہاد كرنے كا۔

خلاصہ بیر کہ جہاد کامفہوم انتہائی قوت سے حملہ آور دشمن کی مدافعت کرنا۔<sup>(1)</sup>(مفر دات القر آن امام راغب)

<sup>(</sup>المفردات في غريب القرآن، كتاب الجيم ، ص208 دار القلم ، الدار الشامية دمشق بيروت )  $^{1}$ 

- (1) جہاد کے در جات کا اول در جہ صرف ایک جدوجہدہے جو حق وصداقت کے لئے حرکت میں آتی ہے اور اس کو جنگی محاذ آرائی سے کوئی واسطہ نہیں اور اس جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہے کہ زبان اور قلم اسلام کا پیغام دوسروں کے دلول میں پہنچانے میں آزاد ہو۔
- (2) جب دشمن طاقتیں عقل و فراست سے عاری ہو کر مقابلہ پر آ جائیں تواپسے وقت میں جہاد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دشمنوں اور ان کے تمام جنگی مر کزوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے اور ان کو فنچ کر کے دم لیا جائے۔ قر آن کر یم نے جو جہاد کا نصب العین متعین کیا ہے وہ یہ ہے۔

خداکے باغی منکروں کا دعویٰ سرنگوں رہے اور اللہ کا بول ہمیشہ بالارہے

عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ ایک دیہاتی حاضر خدمت ہوااس نے سنجیدگی سے دریافت کیایار سول اللہ مَنَّالَیْتِمِ ایک آدمی مال لوٹنے کے لئے جنگ کر تاہے دوسر اذاتی شہرت کے لئے تیسر اغرورِ شجاعت کی نمائش کے لئے۔ان میں کون ساشخص جہاد فی سبیل اللہ کے نصب العین کو پور اکر تاہے۔ آپ مَنَّالِیُّنِمِ نے فرمایا تینوں نہیں بلکہ وہ شخص جو اس لئے جنگ میں حصہ لیتا ہے تا کہ کلمۃ اللہ بلندرہے اور اللہ کا بول بالا ہو۔ (2)

(عمدة القارى شرح بخارى عيني، جلد ۴، صفحه 557)

یمی اصلی جہاد ہے اس کے قرآن و حدیث میں بے شار فضائل وار دہیں۔ چند فضائل ملاحظہ ہوں:

## (فضائل جهادازقر آن مجيد)

(1) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْكِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (پره2، سرة البقرة، ايت 190)

ترجمہ: اور الله کی راہ میں لڑوان سے جوتم سے لڑتے ہیں اور حدسے نہ بڑھواللہ پیند نہیں رکھتا حدسے بڑھنے والوں کو۔

از اللہ وہم: عیسائی و دیگر اعدائے اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بزور تلوار پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگریہی بات ہوتی تو جنگ کی ابتدامسلمانوں سے ہوتی ہیہ سب مانتے ہیں کہ لڑائی میں پہل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ کا فروں کی طرف سے ہوئی تھی۔ان کے ظلم وفساد کی جڑکاٹے اور ان کے کفر کی سرکشی کا زور توڑنے کے لئے مسلمانوں کوان سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔

ہجرت سے پہلے تو مسلمانوں کولڑنے کی مطلق اجازت ہی نہیں تھی مکے میں مسلمانوں کا اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی کیاتھا کہ وہ کا فروں کے ہاتھوں سے مار کھاتے رہیں، زخم پر زخم سہتے رہیں، قتل ہوتے رہیں اور صبر کرتے رہیں جب کا فروں کا ظلم حدسے بڑھ گیاتو مسلمانوں کو بھی تلوار اُٹھانے کی اجازت دی گئی۔

علاوہ ازیں سینگڑوں مسلمان جو عین مظلومی کی حالت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اُنہوں نے کس کی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھااُس وقت تلوار تو کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار ہی کہاں تھی کہ تلوار کے خوف سے کوئی اسلام قبول کر تا۔

اس کی مزید تفصیل فقیر کی تصنیف 'کیااسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ "میں مطالعہ کریں۔

(2) وَقْتِلُوْهُمُ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةً وَّيَكُونَ الرِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ (پاره2،مورةالقرة،ايت193)

<sup>2 )</sup> عربی کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔

<sup>(</sup>عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، الجزء 25 ، الصفحة 141 ، الحديث 7458 ، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ترجمہ: اور ان سے لڑویہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اورایک الله کی پوجاہو پھر اگروہ باز آئیں توزیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔

فائدہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام میں جہاد اور جنگ کا مقصد ملک گیر نہیں اور نہ مالِ غنیمت کا حصول ہے بلکہ ان شر ارتوں کورو کئے کے لئے جو دین حق کو قبول کرنے کے لئے کا فروں نے کھڑی کرر کھی تھیں۔

(3) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْءًا وَّهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْءًا وَّهُو شَرُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَلَى اَنْ تُحْدَرُوا شَيْءًا وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَلَى اَنْ تُحِبُّوا شَيْءًا وَهُو شَرُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ ال

ترجمہ: تم پر فرض ہواخدا کی راہ میں لڑنااور وہ تہہیں نا گوارہے ،اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو ،اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پیند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو ،اور اللہ جانتاہے اور تم نہیں جانتے۔

فائدہ: اسلام میں اکثر عبادات الی ہیں جن کا تعلق جسم اور مال کی قربانی سے ہے لیکن جس عبادت میں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہ صرف جہاد ہے پھر ساری آرزوؤں اور تمناؤں کا محور آدمی کی زندگی ہی ہے۔ زندگی کے لئے ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے لیکن قربان جائیں قر آن کے اس انداز بیان پر کہ اس مشکل کو کتنی آسانی سے اس نے حل کر دیا۔ وہ یہ کہ جہاد کا حکم یقینا تمہیں نا گوار ہو گا کہ اس میں جان کی قربانی کا سوال ہے لیکن یہ بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ جو چیز تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہواور جو چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہواور جو چیزیں تمہیں بھلی لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بُری ہوں کیونکہ ہر چیز کا انجام اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔

یعنی جہاد سے جی چڑا کر اگر کچھ دنوں کے لئے تم زندہ بھی رہے تواس کے دردناک انجام کی تہہیں کیا خبر!اس کاعلم تو صرف اللہ کو ہے لیکن اگر تم نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی تواس کے بدلے میں اللہ تہہیں ایسی نعمت عطا کرے گا کہ ہز اروں زند گیاں اس پر قربان ہیں۔ مرنے کا ایک وقت تو بہر حال مقرر ہے بستر مرگ پر مرویا میدانِ جنگ میں جب ایک دن مرناہی تھبر اتو کیوں نہ ایسی موت مروجو تہہیں شہادت کی موت سے سر فراز کرے اور جس کے صلے میں دائمی عزت اور آسائش کا گھر تہہیں نصیب ہو۔

(4) إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمْ وَامُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي التَّوْلِيةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرُانِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْلِمْ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (باره11، مورة التيه التالية)

ترجمہ: بیشک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لئے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لئے جنت ہے، اللہ کی راہ میں لڑیں توماریں اور مریں، اس کے ذمہ کرم پر سچاوعدہ توریت اور انجیل اور قر آن میں، اور اللہ سے زیادہ قول کا پوراکون؟ توخوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اس سے کیا ہے، اوریہی بڑی کامیابی ہے۔

فائدہ: اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ حالا نکہ مومنین کی جان اور اُن کا مال سب اللہ ہی کی ملک ہیں لیکن بندہ نوازی فرمائی کہ اسی کی دی ہوئی جان اور اسی کا بخشا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرواور جنت کے مالک و مختار بن جاؤ۔ قتل کروجب بھی اور قتل ہو جاؤجب بھی جنت کا استحقاق ہر حال میں محفوظ ہے اور بات میں قوت پیدا کرنے کے لئے یہ یقین دہانی بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کاوعدہ اتنا پہلے کہ اس نے تورات ، انجیل اور قر آن میں اپنے وعدے کے ایفاء کا پورا پوراؤ مہ لیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مومنین جہاد کے لئے اپنے گھروں سے نکل کر جنت کی طرف پیش قدمی نہ کریں تو ان سے بڑھ کر بدقسمت اور کون ہوگا؟

(5) قُلْ إِنْ كَانَ ابَآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوَالْنِ اقْتَرَفْتُمُوْمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَا آحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ

(پاره 10، سورة التوبة ، أيت 24)

ترجمہ: تم فرماؤا گرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عور تیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، توراستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کوراہ نہیں دیتا۔

فائدہ: اس آیت کریمہ میں قر آن نے ان ساری چیزوں کو سمیٹ لیا ہے جو جہاد میں جانے سے کسی انسان کوروک سکتی ہیں۔ ماں باپ چھوٹ جائیں گے، اولاد کو خیر باد کہنا ہو گا، بھائی بہنوں سے جدائی ہوجائے گی، دل لبھانے والی پیبوں سے فراق کا صدمہ برداشت کرنا ہو گا، خاندان کے اعزہ وا قارب سے مفارقت ہوجائے گی، کمایا ہوا مال قبضے سے نکل جائے گا، تجارت خراب ہوجائے گی، پیندیدہ مکانات کو الوداع کہنا ہو گا۔ اگر یہ چیزیں جہاد کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تواب یہ دہلادینے والا اعلان سنیئے جو غفلتوں کا نشہ اُتارنے کے لئے کافی ہے کہ خدا کے عذاب کا انتظار کروعذاب کی اگرچہ کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن عذاب بہر حال عذاب ہے۔

(6) فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا بِالْأَخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا (پاره5، سورة الناء، أيت 74)

ترجمہ: توانہیں اللہ کی راہ میں لڑناچاہئے جو دنیا کی زندگی نیچ کر آخرت لیتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یاغالب آئے تو عنقریب ہم اُسے بڑا ثواب دیں گے۔

فائدہ: یعنی کوئی بھی حال ہو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے مجاہد کے لئے جنت میں مختلف مدارج بنار کھے ہیں۔ جس کی تفصیل ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

سب سے بڑھ کریہ شانِ مجاہد ہے کہ شہادت کے بعد شہید ولایت کا ملہ میں صدیقوں سے دوسرے نمبر پر آئے گا چنانچہ قر آن مجید میں ہے: اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْفِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ وَالصَّلِحِيْنَ (پارہ5،سورةالناء،ایت69)

ترجمہ: جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔

اور اللہ تعالی مجاہد کو شہادت کے بعد دنیوی زندگی سے بھی زیادہ ایسی خوشگوار زندگی بخشاہے کہ اب اس کو مردہ کہنا بھی اسے گوارا نہیں۔

(7) وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ يُتُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمُوَاتٌ بَلُ اَحْيَاءٌ وَلَكِنَ لَّا تَشُعُرُونَ (باره2، مورة القرة، ايت 154)

ترجمہ: اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہوبلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تہہیں خبر نہیں۔

بلکه مر ده سجھنے سے روک دیا گیا چنانچہ فرمایا:

ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہر گزانہیں مر دہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے نضل سے دیا اور خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعت اور فضل سے دیا اور خوشیاں منارہے ہیں اللہ کی نعت اور فضل کی اور بیہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔

شعانِ نزول: اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہداء اُحد کے حق میں نازل ہوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماسے مروی ہے سیدعالم مَثَّلَا عَلَیْ اُلَمْ نَفِی اللہ تعالی عنہ ہوئے اللہ تعالی نے ان کی ارواح کو سبز پر ندوں کے قالب (صورت) عطا فرمائے وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں جب اُنہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹے نہ رہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گاپس یہ آیت نازل ہوئی۔(1) ابوداؤد)

اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں جسم کے فنا کے ساتھ فنانہیں ہو تیں۔

فائدہ: شہید زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح وجسم دونوں کے لئے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں۔ مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور زمانہ صحابہ میں اور ان کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ جن شہداء کی قبریں کھل گئیں توان کے جسم تروتازہ پائے گئے۔ (کازن وغیرہ)

مزید فضائل و کرامات کے ابواب میں پڑھیے۔

احادیث مبارکہ: (1) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّا تَلَیْمُ سے ایک شخص نے دریافت کیایار سول اللہ مَلَّا تَلَیْمُ سے ایک شخص افضل ہے؟ فرمایا وہ شخص جو جنگل کی کسی گھاٹی کون ساشخص افضل ہے؟ فرمایا وہ شخص جو جنگل کی کسی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر تا اور خدا کی مخلوق کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے تمام لوگوں سے صدیقین کے بعد بڑا مرتبہ پائے گا۔ یہ مرتبہ اتنابلند ہوگا کہ جس پر تمام لوگ قیامت میں رشک کریں گے۔ (5)

(2) حضرت ابوذر رضی الله تعالی عند نے رسول اکر م مَلَی تَلِیْمِ سے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کون ساہے ؟ تو آپ مَلَی تَلِیْمِ نے فرمایا الله تعالی پر ایمان لا نااور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ <sup>(6)</sup>

فائدہ: پہلے ستر سال مسلسل نماز (نوافل) پڑھنانا ممکن ہے اگر کسی خوش نصیب کو یہ دولت نصیب ہو تو مجاہد کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت میں ستر سالہ عابد سے مجاہد افضل واعلیٰ ہو گا۔اگر چہدا سے میدانِ جہاد میں ایک ساعت حاضری کا موقعہ ملا ہو پھر اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گاجو اپنی زندگی جہاد کے لئے وقف کر دے۔

نوٹ: جہاد کئی قسم کا ہے۔اپنے نفس سے، زبان، مال، قلم وغیرہ جہاد کے موثر ذرائع ہیں ان کے ساتھ ساتھ جہاد کا مصروف ذریعہ ہتھیار ہے اور یہی تمام قسموں سے افضل ہے۔میدانِ کارزار میں جان ہتھیلی پرر کھ کر جہاد کرے یعنی اعدائے اسلام کے مقابلہ میں جان جانِ آفرین کے سپر دکر دے اور اس طرح کا جہاد تا قیامت جاری رہے گا۔

انتباه: جهاد كاانكار قادياني نے كياوه اس حديث شريف كامنكر ہے كه نبى پاك صَلَّاتُيْرٌ اللهِ خرمايا كه جهاد قيامت تك جارى ہے۔

<sup>(</sup>سنن ابي داود، كتأب الجهاد، بأب في فضل الشهادة، الجزء 3، الصفحة 15، الحديث 2520، المكتبة العصرية، صيدا بيروت) (  $^3$ 

<sup>(</sup>تفسير الخاّزن، سورة ال عمران، الآية 169، الجزء 1، الصفحة 317 ، دار الكتب العلمية بيروت) (  $^4$ 

<sup>5) (</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، 15/4، الحديث: 2786، دار طوق النجاة) (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، 1503/3، الحديث: 122- (1888) دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>6) (</sup>جامع الأحاديث للسيوطي، الهمزة مع الفاء، 5/234، الحديث: 4045، دحسن عباس زكي)

اس کے علاوہ بیہ حدیث القح الکبیر ، الجامع الصغیر ، جمع الجوامع اور کنز الایمان وغیر ہ میں بھی موجو د ہے۔

<sup>(</sup>عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الوصايا، باب الجهاد ماض على البر والفاجر، 145/14. دار إحياء التراث العربي بيروت)

(3) امام بخاری اور امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صَّاَ لَلْیَّا آَمِ نَے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتاہے اور اپنی راتوں کو قر آن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں بسر کر تاہے اور وہ روزے نماز سے کبھی نہیں مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے رکھتاہے اور اپنی راتوں کو قر آن کی تلاوت اور نماز پڑھنے میں بسر کر تاہے اور وہ روزے نماز سے کبھی نہیں مثلتا یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرکے واپس لوٹ آئے۔(8)

فائدہ: نبی پاک مَثَلَّتُیْمِ کے ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے جہاد کے لئے نکلتاہے اسے صائم الدہر کا بھی ثواب ملے گا اور قائم اللیل کا بھی۔جب تک وہ جہاد سے واپس نہیں لوٹنا دن کے روزہ دار اور رات کے عبادت گز ار کا ثواب اس کے نام کی اعمال میں لکھاجا تارہے گا۔

انتباہ: گویا قیامت میں مجاہد امیر ترین لوگوں میں شار ہو گا جہاں صرف ایک نیکی کی بڑی قدر و منزلت ہوگی ایک شخص کی ایک نیکی کم ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گاکسی سے مانگ کر لاؤ تہ ہیں بہشت میں داخل کروں وہ مارا مارا پھر تارہے گا کوئی بھی اسے نیکی دینے کو تیار نہ ہو گایہاں تک کہ ماں باپ سے بھی مایوس ہو کر واپس لوٹے گاکسی سے اسے وہ نیکی ملے گی تب جنت جائے گا۔

(5) امام بخاری اور امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَثَلَّا اَیْکُم نے فرمایا تہہیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گاجو جنت میں داخل ہونے کے بعد اس دنیا بھر میں پھر واپس آنے کی خواہش رکھتاہو سواشہید کے کہ وہ جنت کی نعتوں اور لذتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد بھی اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ اسے دنیامیں دسوں بار لوٹادیا جائے تا کہ باربار شہادت کی نعمت سے سر فراز ہونے کا اسے موقعہ ملے۔اس کے دل میں سے آرزو شہادت کے اس صلے کی وجہ سے پیداہو گی جو جنت میں اسے ہر طرف نظر آئے گا۔ (9)

فائدہ: نبی اکرم مَثَلَ اللّٰهُ عَلَیْ کے اس فرمان میں منصب شہادت کا کیاصلہ ہے اس کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگاسکتے جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمیں پتاچلے گا کہ خدا کی راہ میں جان دینے کے کیسے کیسے انعامات واکر امات وہاں تیار کئے گئے ہیں۔اب بتائیں تو کیا بتائیں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی عظمت شان میں فرمایا:

فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِّنُ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (پاره 21، سورة البحرة، ايت 11)

ترجمہ: توکسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چُھپار کھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔

خوش نصیب مجاہد: مجاہد کتناخوش نصیب ہے کہ شہادت پاتے ہی سیدھاجنت میں پہنچ کر بے پایاں انعامات واکر امات سے نوازا جائے گا اور قبر سے حشر تک الی الابدعز ازت و اکر امات میں ہو گا اس کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ کر بہت بڑے بڑے مرتبے والے بہشتی رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی جہاد میں شرک ہوتے۔

(6) امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صَلَّاتَیْا بِیِّ نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں سودر جے مقرر فرمائے ہیں۔ ہر درجے کا دوسرے درجے سے اتناہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسان کے در میان ہے۔ (10) فاصلہ دوسری جنت کا فاصلہ دوسری جنت سے اتناہی ہے جتنا زمین وآسان کے در میان فاصلہ دوسری جنت سے اتناہی ہے جتنا زمین وآسان کے در میان فاصلہ ہے۔

#### اس کے علاوہ بیر حدیث نصب الرایة میں کتاب السیر کی پہلی حدیث بھی ہے۔

<sup>8) (</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، 4/15، الحديث: 2787، دار طوق النجاق) (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى، 1498/3، الحديث: 100-(1878)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>9)</sup> رصحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ، بأب الحور العين، وصفتهن يحار فيها الطرف، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين، 17/4، الحديث: 2795. دار طوق النجاة)

<sup>(</sup>صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى. 1498/3 الحديث 109-(1877)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>10) (</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير ، باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي، 4/16، الحديث: 2790. دار طوق النجاة)

انتباہ: اس اجمال کو آج کے جاگیر دارسے سمجھے کہ جسے دنیا میں چند مربع حاصل ہیں تووہ اہل دنیا کی نظروں میں بڑی قدرومنز لت سے دیکھا جاتا ہے لیکن وہ مجاہد فی سبیل اللہ جسے آج دنیا میں دو گز زمین بھی نصیب نہیں لیکن شہادت پانے کے بعد یا جہاد کی زندگی بسر کرکے طبعی موت مرنے کے بعد صرف چند مربعوں کا مالک نہیں بلکہ ایک وسیع ملک کاباد شاہ ہوگا۔

(7) امام ترفذی نے حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور منگالیٰ کی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہید کو چھ طرح کے اعزاز سے سر فراز کیاجاتا ہے۔ پہلااعزاز بہ ہے کہ دم نکلتے ہی اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ دو سر ااعزاز بہ ہے کہ اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تیسر ااعزاز بہ ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے امان دی جاتی ہے۔ چوتھا اعزاز ہے کہ وہ قیامت کے دن کی گھبر اہٹ اور خوف و دہشت سے محفوظ رہے گا۔ پانچواں اعزاز ہے کہ قیامت کے دن اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس میں یا قوت جڑے ہوں گے جس کا ایک یا قوت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ چھٹا اعزاز بہ ہے کہ ۲ حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا جن کی آئکھیں نہایت خوبصورت، پر کشش اور کشادہ ہوں گی۔ (۱۱)

یہ چھ اعزازات ان نعمتوں کا ایک حصہ ہیں جو اللہ تعالی شہیدوں کو عطا کرے گا۔ بے شار حدیثوں میں شہیدوں کے فضائل و مکارم اور ان کے مدارج و انعامات بیان کئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام منصبِ شہادت کے حصول میں ہمیشہ سر شار نظر آتے ہیں جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گیا۔ گی۔

(8) طبر انی شریف میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت کی گئے ہے که حضور مَثَلَّاتُیُمُّ نے ارشاد فرمایا که جو قوم جہاد کو چھوڑ بیٹھتی ہے الله تعالی اُس کی سزامیں کوئی ایساعذاب ان پر مسلط کر دیتاہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ <sup>(12)</sup>

(9) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیَّا مِ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیَّا مِ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیًّا مِ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیًّا مِ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیًّا مِنْ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیًّا مِنْ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِیًّا مِنْ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ عنہ ہے کہ حضور نبی کریم مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ عنہ ہے کہ مُثَاثِی کے اللہ عنہ ہے کہ عنہ

## مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّفُ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ (13)

یعنی جو شخص اس حالت میں مرگیا کہ نہ اس نے تبھی جہاد کیااور نہ دل میں جہاد کی آرز و پیدا ہوئی ہے تووہ نفاق کی خصلت پر مرا۔

(10) حضرت ابوامامه رضى الله تعالى عنه سے روایت كى ہے كه حضور مَنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عنه سے روایت كى ہے كه حضور مَنْ اللّٰهِ تعالىٰ عنه سے روایت

## مَنُ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَبْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (14)

یعنی جس شخص نے نہ جہاد کیااور نہ جہاد کی تیاری میں کسی غازی کی مدد کی اور نہ کسی غازی کی غیر موجود گی میں اس کے گھر والوں کی اچھی د کھے بھال کی تواللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔

(11) حضرت ابوامامه رضی الله تعالی عنه نے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم مَلَّاتَیْتِم نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ قَطْرَةً مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (15)

<sup>11 ) (</sup>سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، بأب في ثواب الشهيد، 4/187 إلى 188، الحديث: 1663، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البأبي الحلبي مصر)

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) (المعجم الأوسط للطبراني، من اسمه على ، 149/4، الحديث: 3839، دار الحرمين)

<sup>13 ) (</sup>صحيح مسلم، كتاب الإمارة. باب ذمر من مات. ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو، 1498/3، الحديث:157-(1910)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>14) (</sup>سنن ابي داود. كتاب الجهاد، الباب كراهية ترك الغزو، الجزء 3، الصفحة 18، الحديث 2503 المكتبة العصرية، صيدا بيروت)

<sup>15) (</sup>سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد. بأب ما جاء في فضل المرابط. الجزء 4. الصفحة 190، الحديث 1669، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر)

لینی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے ایک آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے بہاہو دوسر اخون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جائے۔

فائده: راه خدامیں مرنے میں بیر بہت بڑااعزازہے کہ الله تعالیٰ اس بندہ کو اپنامحبوب بنالیتاہے۔

## عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ 160)

لینی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صَلَّاتَیْتِمْ سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں سر حد اسلام کی حفاظت کرنادوسرے کاموں میں ہز اربار لگے رہنے سے افضل ہے۔

فائدہ: اس مدیث شریف میں جہادِ اسلامی کی فضیلت کا بیان ہے اس سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ بعض اعمال کو دوسرے اعمال پر افضیلت ہے۔اس سے صوفیہ کرام کا استدلال ہو سکتاہے کہ

یک زمانه صحبت با اولیاء

بہتراز صد سالہ طاعت بے ریا

یعنی اولیاء کرام کے ساتھ ایک لمحہ سوسالہ بےریاعبادت سے بہتر ہے۔

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ صدسالہ طاعت بے ریاسے وہ منازل طے نہیں ہو تیں جو ولی کامل کی ایک نگاہ سے طے ہو جاتی ہیں مثلا ساحرین فرعون (فرعون کے جادوگر)ایک لمحہ صحبت موسیٰ علیہ السلام سے کیاسے کیاہو گئے۔

شوق جہاد اور صحابہ کرام رضی الله عنہم: دورِ حاضر کے مجاہدین جہاد کی تیاری میں اور شوقِ جہاد میں صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم کی حکایات اور ان کے واقعات کو مشعل راہ بنائیں اس مختصر تصنیف میں ان کے چندواقعات حکایات عرض کر تاہوں۔

ترجمه: توآپ جائے اور آپ کارب تم دونوں لڑو ہم یہاں بیٹے ہیں۔

<sup>16) (</sup>سنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، بأب ما جاء في فضل المرابط، الجزء 4، الصفحة 189 الي 190. الحديث 1667، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي مصر)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) (البداية والنهاية، فصل فيماكان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون ، 324/1، دار إحياء التراث العربي،الطبعة: الأولى 1408، هـ 1988 مر)

حضور اکرم مَثَالِیْنِیْمُ آپ اور آپ کارب دونوں جاکر لڑیں اور ہم بھی آپ مَثَالِیْنِیْمُ کے ساتھ مل کر لڑنے والوں میں سے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ مَثَالِیْنِیْمُ کو حق کے ساتھ جیجا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور جہاں آپ جائیں گے آپ کے ساتھ مر دانہ وار لڑیں گے۔ اگرچہ آپ "برگِ عاد "بک جائیں۔ ("برگِ عاد "جشہ کے شہروں میں ہے ایک شہر ہے) اس پر حضور مَثَالِیٰنِیْمُ نے تبہم فرمایا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اس کے بعد حضور مَثَالِیٰنِیْمُ نے قبہم فرمایا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اس کے بعد حضور مَثَالِیٰنِیْمُ نے فرمایا تھے مشورہ دویہ خطاب انصار کی طرف تھا اور اس سے مقصود ان سے استمزاج واستکشافِ حال تھا۔ اس کلام کی شرح میں مفسرین کہتے ہیں کہ چو نکہ بیعت عقبہ کے وقت انصار نے کہا تھا کہ ہم آپ کے اس عہد سے اُس وقت تک باہر ہیں جب تک کہ آپ ہمارے گھروں میں رونق افروز ہوجائیں گے تو یہ ہماراعہد و پیمان ہے کہ ہم آپ مَثَالِیٰنِیُمُ کی دشمن سے حفاظت اور ان سے مدافعت کریں گے اور آپ کی ہر آپ ہمارے گھروں میں رونق افروز ہوجائیں گے تو یہ ہماراعہد و پیمان ہے کہ ہم آپ مَثَالِیٰنِمُ کی دشمن سے حفاظت اور ان سے مدافعت کریں گے اور آپ کی ہر اس چیز سے جمایت کریں گے جس چیز سے اینی جانوں ، اپنی اولا داور اپنی جیپیوں کی جمایت کرتے ہیں۔

ان کی اس بات سے یہ متر شخ رہا ہوتا ہے کہ حضور مگا شخ کے ساتھ ان کی تھایت اس وقت تک مخصوص ہے جب تک آپ مدینہ مشریف میں تشریف فرما ہوں اور چو نکہ ند کورہ حالات میں حضور مگا شخ کے میں تشریف فرما ہوں اور چو نکہ ند کورہ حالات میں حضور مگا شخ کے میں تشریف فرمانی سے اس کے انصار کی مرادیہ تھی کہ حضور مگا شخ کے تشریف لانے اور ان کے بہاں اقامت فرمانے کے بعد بمیشہ ہر حالت میں آپ کی خدمت و تھایت میں رہیں گے۔ اس پر حضرت سعد مین معاذر منی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا ایر سول اللہ مگا شخ کے ایک اللہ عنہ نے عرض کیا ایک کو فی بات نہیں ہے ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کے ہوا مہے نہر اس چیز کی گوائی دی ہے جو آپ خدا کی طرف تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایک کو فی بات نہیں ہے ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تصدیق کے ہوا میں نہر داری پر آپ کو اعتماد اور ہم طرف ہور اس خور میں اللہ اللہ عنہ نہر داری پر آپ کو اعتماد اور ہم سے دریا میں داری ہور وسہ دلا یا ہے۔

البذا اے اللہ کے بہر و بیمان کے ذریعہ ہم نے آپ کو تصدیق فراہم کی ہے اور آپ کی شن وطاعت اور فرما نبر داری پر آپ کو اعتماد اور ہم وسہ دلا یا ہے۔

البذا اے اللہ کے بہر و بیمان کے دریعہ ہم نے آپ کو تصدیق فراہم کی ہے اور آپ کی شن وطاعت اور فرما نبر داری پر آپ کو اعتماد اور ہم میں ہو تھی خوص بھی آپ ہو ہے دریا میں ذال دیں تو ہم دریا میں بھی بھانہ جائیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی آپ سے بیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں اپنے دشمنوں کے ساتھ تھ بھیڑ کر نے میں طرف سے آپ کو ایساد کھائے گا جس سے تھائے۔ حضرت سعدر منی طرف سے آپ کو ایساد کھائے گا جس سے تو تی تھائے کے دریا میں مؤرہ ہو کہ فتی اور تربیا ہوں اور اس کے بعد آپ مگائی گئی نے نماز قریش کے بدر میں مارے جائے۔ حضرت سعدر منی بی ہم باشیہ حق تعالی نے بور میں مارے جائے کے مقامت کی مقامات کی مقامات کی مقامات کی مقامات کی حد آپ مگائی گئی نے نماز قریش کے بدر میں مارے کی کے مقامات کی حد آپ مگائی گئی کے نماز فرمایا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مُنگانا پُنِم نے زمین پر اپناوستِ مبارک رکھ کر فرمایا یہ فلال کے مرکز گرنے کی جگہ ہے، یہ فلال کی جائے کشتن ہے اور ایک ایک مارے جانے والے کانام اور اس کے مقتل کانشان بتایا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی حضور اکرم مُنگانیا کی بتائی ہوئی جگہ کے برخلاف نہ مارا گیا۔ (18) (بناری شریف)

علم غیب: حضور سرورِ عالم مَثَلَظَیْمِ نے قبل از وقت جنگ کی فتح اور کفار کے مقتولین کی قتل گاہ نام بنادیایہی علم غیب ہے جو اہل سنت کے عقائد میں ہے۔

<sup>18) (</sup>صعيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير ، بأب غزوة بدر ، 1404/3 ، الحديث: 1779 ، دار إحياء الكتب العربية )

مجاہدین غزوہ بدر: اس غزوہ کے مجاہدین میں سے صرف دو مجاہدوں کے ایک واقعہ پر اکتفاکر تا ہوں۔ کتب سیر میں ہے کہ مدینہ پاک کی وہ مبارک رات جس کی صبح کو معر کہ بدر کے لئے روانگی تھی عاشقانِ جہاد کے لئے عید کی رات سے کم نہ تھی رات کی تنہائی دو صحابی مجاہد آپس میں مشورہ کررہے تھے عالم شوق میں گفتگوا تنی والہانہ ہوگئی کہ بات بات پر پلکوں کا دامن بھیگ جاتا تھا۔

جذبات کے تلاطم میں بیخود ہو کر ایک ساتھی نے دوسرے سے کہا طلوع سحر میں اب چند ہی گھڑیوں کا فاصلہ رہ گیاہے محویت شوق کا یہ پُر کیف عالم شاید پھر نہ مل سکے اس لئے آؤکل کے پیش آنے والے معر کہی جنگ کے لئے اپنے رب کے حضور میں اپنی سب سے محبوب آرزو کی دعاما نگی جائے۔ یہ سنتے ہی فرطِ مسرت سے دوسرے ساتھی کا چہرہ کھل اُٹھا جذبہی شوق کی ورافتگی میں اس پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو اب دیانہاں آرزو کی شادابی کے لئے اس سے زیادہ رفت انگیز لمحہ اور کیامل سکتا ہے۔ میں دعاکر تاہوں تم آمین کہواور تمہاری دعا پر میں آمین کہوں گا۔

اب کا عالم قابوسے باہر ہو چلاتھا۔ روح کی گہر ائی سے لیکر پلکوں کی چلمن تک ساری ہستی ایک پُر سوز کیف میں ڈوب گئی تھی ہاتھ اُٹھتے ہی دعاکے یہ الفاظ کیے۔

خداوند! کل میدانِ جنگ میں دشمن کاسب سے بڑاسور مااور جنگ آز مودہ بہادر میرے مقابلے پر آئے۔ میں اس پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑوں پہلی ہی ہی ضرب میں اس کی تلوار کی دھار موڑدوں،اس کے نیزے کے ٹکڑے اُڑادوں اور اپنی نوک شمشیر اس کے سینے میں پیوست کرکے اسے زمین پر تڑ پتا ہوا دیکھوں۔ ٹھیک اُس وقت جبکہ وہ شدت کرب سے چیخ رہا ہو میں اس کے قریب جاکر آواز دوں آج تیرے کفر کاغرور ٹوٹ گیا تیری طاقت کا نشہ اُتر گیا جس خدا کی غیبی قدر توں کا تونے نداق اُڑا یا تھا۔

یہ کہہ کر پھر میں اس کاسر قلم کرکے ہمیشہ کے لئے ذاتوں کی خاپ پر اسے روندے جانے کے لئے پچینک دوں۔اب دوسرے ساتھی نے اپنی دعاکا 'غازیوں کیا۔

اللہ العلمین!میری آرزویہ ہے کہ کل پیش آنے والے معر کہی جنگ میں میر امقابلہ دشمن کے سب سے جیوٹ اور دلیر سپاہی سے ہووہ طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کرمیر ہے مقابلے پر آئے۔شوقِ شہادت میں سر شار ہو کر میں اس کی طرف بڑھوں وہ میرے اُوپر حملہ کرے میں اس کے اُوپر وار کروں، لڑتے لڑتے میں گھائل ہو جاؤں میر اسارا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے۔

اسلام کے ساتھ میری والہانہ محبت میری رگوں سے خون کی ایک ایک بوند کاخراج وصول کرلے یہاں تک کہ میں بے دم ہو کر زمین پر گر پڑوں۔ دشمن میرے سینے پر سوار ہو کر میر اسر قلم کرلے، میری ناک کاٹ دے، میری آئکھیں نکال لے، میرے چہرے کی ہیئت بگاڑ دی گئی ہو پھر سرسے پاتک خون میں نہائے ہوئے اپنے مسکین بندے کو اس حال میں دیکھ کر تو دریافت کرے

یہ تونے اپناحال کیابنار کھاہے میری دی ہوئی آئکھیں کیا ہوئیں کان اور ناک کہاں پھینک آئے تیر اخوبصورت چہرہ کیسے بگڑ گیا؟

پھر میں جواب دول گا کہ رب العزت! تیرے اور تیرے محبوب کی خوشنودی کے لئے یہ سب پچھ میرے ساتھ پیش آیا۔ اب میری آخری تمناہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جااور اپنے محبوب کوراضی کر دے۔

**فائدہ:** راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں کی پُرسوز دعائیں بار گاہ رب العزت میں قبول ہو گئیں۔ دوسرے دن میدانِ جنگ میں دونوں کے ساتھ وہی واقعات پیش آئے جو اپنے رب کے حضور میں بطورِ دعااُنہوں نے مانگی تھی۔

غزوہ خیبر: اس غزوہ مبارک کا بھی صرف ایک واقعہ عرض کر تاہوں۔ مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقعہ پر "اسودراعی" نام کا ایک شخص تھا یہ ایک حبثی تھاجو یہودیوں کے مولیثی چرایا کر تاتھاوہ صحر اسے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ وہیں گزار تا تھا۔ ایک دن شام کو پلٹ کر آبادی میں آیا تو دیکھا کہ سازے یہودی جنگ کی تیاری ہورہی ہے؟ ایک یہودی نے دیکھا کہ سازے یہودی جنگ کی تیاری ہورہی ہے؟ ایک یہودی نے

جواب دیا کیا تجھے نہیں معلوم کہ عرب کے نخلتان میں ایک شخص پیدا ہواہے جو نبوت کا مدعی ہے۔وہ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر فلاں مقام پر تھہر اہواہے اور خبیر کی طرف کوچ کرنے والاہے۔ بیہ ساری تیاریاں اسی کے مقابلے کے لئے ہور ہی ہیں۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق امر وز فروا میں اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچ جائیں گی۔

یہ جواب سن کرچرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جلااور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا۔

بلاوجہ کوئی دیوانہ نہیں ہو تا اوروہ بھی دیوانوں کی فوج جو جان دینے کے لئے ساتھ آئی ہے جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہر طرح کا سودا ہو سکتا ہے لیکن جان کا سودا ہر گز نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے بیساختہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی "یقیناوہ ایک سچا پیغمبر ہے" یہ کہتے ہوئے اُٹھا اور اپنی بکریوں کو ساتھ لئے ہوئے بیخیبر ساتھ سے بیخودی کے عالم میں وہ ایک طرف چل پڑا بالآخر سر اغ لگاتے لگاتے وہ پیغمبر اسلام مَٹَائِیْنِمُ کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور مُٹَائِیْمُ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے نبی پاک مُٹَائِیْمُ سے سوال کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور مُٹَائِیْمُ نے جو اب دیا اس بات کی کہ اللہ واحد لا شریک ہے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا جس کی آخری کڑی میں ہوں۔

اس نے پھر دریافت کیا کہ اگر میں خدا کی توحید پر ایمان لاؤں اور آپ مَلَّی اَلَّیْا کُم کی نبوت کا اقرار کرلوں تو مجھے کیاصلہ ملے گا؟ فرمایاعالم آخرت کی دائمی آساکش اور بیثار نعتیں۔

محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نام کی عمل میں نہ ایک وقت کی نماز تھی نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید وشفاف کفن کی طرح زندگی کاسادہ ورق لئے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہد انِ شب زندہ دار کوالیمی دولت نصیب نہیں ہوتی جو اس خوش بخت کو نصیب ہوئی۔

فائدہ: اس طرح کا ایک اور خوش نصیب کا واقعہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر سرکارِ دوعالم مَثَلَّاتُیْزِم نے فرمایا مسلمانو! جنت کے لئے اُٹھو جس کاعرض اور وسعت آسان وزمین سے بھی زیادہ ہے۔

ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایار سول اللہ منگاللیْظِ کیا جنت آسان وزمین کی لمبائی سے بھی زیادہ چوڑی ہے فرمایاہاں زیادہ چوڑی ہے۔
اس نے سن کر کہا حضور منگاللیٰظِ میرے لئے دعاکر دیجئے میں جنت میں چلاجاؤں۔ آپ منگاللیٰظِ نے فرمایاتو جنتی ہے اس نے جنت کی بشارت سن کر اپنی جھولی سے محجوریں نکالیں اور محجوریں کھانا شر وع کر دیں شاید ایک دو کھائی ہوں گی کہ دفعۃ بولا محجوریں کھانے تک بھی جنت کا انتظار کیوں کیا جائے محجوریں چھوڑ کر کھڑ اہو گیااور تلوار لے کر دشمن کے لشکر میں گھس گیا تھوڑی دیر لڑنے کے بعد شہید ہوگیا۔

انتباہ: غور فرمایئے کہ اس خوش بخت کو لمحہ بھر میں کیسے انعامات نصیب ہوئے کہ جہاد کی برکت سے بہت بڑے زاہدوں اور عابدوں سے بازی لے گیا۔

#### (غزوہ احد کے مجاهدین)

حضرت طلحہ رضی الله تعالیٰ عنہ: غزوہ احد کے دوران حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو حضور مَثَلَّ النَّیْمَ کی ڈھال بنار کھا تھا ابن قمیہ کے تلوار کے واروں کو آپ پر روکتے رہے۔ ان زخموں سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ طلحہ اپنے ہاتھ کو تیروں کی ڈھال بنائے رہے۔جب ایک کا فرنے حضور مَثَالِّیْمَ پر تیر پچینکا تووہ حضرت طلحہ کی چھنگایا پر لگا اور وہ بے کار ہوگئی۔ حدیث میں ہے کہ روزِ احد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی زخم کھائے تھے۔ اس کے باوجود حفاظت کا حق اداکرتے رہے۔ ایک مرتبہ تلوار کی دوضر بیں ان کے سرپر پڑیں اور وہ انتہائی الم کی حالت میں گر کر بے ہوش ہوئے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آکران کے چبرے پر پانی کے چھینٹے دیئے اور ان کو ہوش میں لائے ہوش میں آتے ہی اُنہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ مَنَّى ﷺ کا کیا حال ہے؟ فرمایا بخیریت ہیں۔<sup>(19)</sup>(مدارج)

فائدہ: حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاعشق رسول مَلَّا لَيْنَيِّمُ ہمارے لئے مشعل راہ ہے کہ عین موت کے وقت اپنی پرواہ نہیں کی لیکن پوچھتے ہیں کہ رسول الله مَلَّالِیْنِمُ کا کیاحال ہے۔

انعام: حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزِ احد بڑی دلیری دکھائی اور یہی بہادری ان کے لئے داخلہ جنت کا سبب بنی۔ حضور مُلَّى اللَّهُ عِنْمَ نَے فرما یا طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپناحق پوراپوراادا کیا۔

حضرت حنظلہ رضی الله تعالیٰ عنہ: آپ کو حظلہ الغسیل اور غسیل ملائکہ بھی کہاجا تاہے۔وہ مدینہ منورہ میں رہے تھے اور احد کی رات ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔رات کو اپنی زوجہ کے ساتھ شب باشی کی تھی۔ صبح کے وقت غسل جنابت کر رہے تھے اور ایک جانب سر دھورہے تھے کہ اچانک سنا کہ صحابہ پر تنگ وقت ہے۔(20) ایک روایت میں ہے کہ غیب سے ایک آواز سنی: پیا غسیل اللّٰہ ارکبی یعنی اے اللّٰہ کے غسیل سوار ہو جا۔

اُنہوں نے اسی حالت جنابت میں بے چین ہو کر اور احد شریف آکر دادِ شجاعت دی اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کرکے خود شہید ہوگئے۔(رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ)

اس کے بعد حضور مَنَّ اللّٰیکِیْم نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتے انہیں عنسل دے رہے ہیں۔ آپ مَنَّ اللّٰیکِیْم نے ان کے اس حال پر تعجب کیا اور فرمایا ان کی زوجہ جس کا نام جمیلہ تھا اور یہ عبد اللّٰہ بن ابی کی بہن تھیں ان سے پوچھواُنہوں نے ماجر اسنایا۔ حضور مَنَّ اللّٰیکِیْم نے فرمایا یہ عنسل جنابت کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جنب سے ۔ (21)

حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله تعالی علیه وغیره اس حدیث سے به استدلال کرتے ہیں جنبی شهید کو عنسل دیاجائے۔

انعام: جمیلہ زوجہ حنظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتی ہیں کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان میں ایک دریچہ نمو دار ہوااور حضرت حنظلہ آسان میں اس دریچہ سے داخل ہوگئے اس کے بعد وہ دریچہ بند گیااس کی میں نے یہ تعبیر لی کہ حضرت حنظلہ شہادت پائیں گے۔

<mark>کر امت:</mark> حضرت ابواسید ساعدی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم مُثَلِّقَائِمٌ کی یہ بات سننے کے بعد میں حنظلہ کے پاس گیامیں نے دیکھا کہ ان کے سرسے پانی کے قطرے ٹیک رہے ہیں۔<sup>(22)</sup>

انتباہ: اس واقعہ سے مجاہدین خصوصاً اور اہل اسلام عموماً غور فرمائیں کہ نئی شادی اور نئی دلہن ایک انسان کے لئے خواہش نفسانی کی انتہائی منزل ہے بالخصوص شادی کی پہلی شب تو انسانی خوشی کی معراج ہے لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ثابت کر دیا کہ شوقِ شہادت کے مقابلے میں یہ تمام خوشیاں کچھ بھی نہیں اور اس کاجو انعام ہے اس کی تو دنیا میں کوئی مثال بھی نہیں اور ان کے انعامات کا نظارہ بصورتِ کرامات سب کے سامنے آہی گیا۔

حضرت مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه: جب مسلمانوں كوہزيت كاسامناكرنا پڙاتو حضرت مصعب بن عمير رضى الله تعالى عنه جن كے ہاتھ ميں مهاجرين كاعلم تھا۔ ابن قميه ملعون ان كى طرف متوجه ہوااور اس نے تلوار كے وارسے ان كا داہناہاتھ كاٹ ڈالا اور اُنہوں نے علم كوبائيں ہاتھ ميں لے ليا اور فرمانے لگہ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (پاره 4، سورة ال عمران، ایت 144)

<sup>19 ) (</sup>مدارح النيوة مترجم ازغلام معين الدين نعيمي، غزه احد، حضرت طلحه رضي الله عنه كي شجاعت، 167/2، شبير برادرز، أردوبازار، لامهور )

<sup>20) (</sup>الخصائص الكبرى. بأب ما وقع في غزوة أحد من الآيات والمعجزات، 358/1. دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>21 ) (</sup>مدارج النبوة مترجم ازغلام معین الدین تعیمی، غزه احد، حضرت حنظله غسیل ملائکة رضی الله عنه کی شھادت، 2/169، شبیر پرادرز، اُر دوبازار، لاہور)

<sup>22 ) (</sup>تاريخ دمشق، رقم: 3270، عبد الله بن حنظلة ،421/27، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عامر النشر: 1415 هـ 1995 مر)

<sup>(</sup>مدارج النبوة مترجم از غلام معين الدين نعيمي، غزه احد، حضرت حنظله غسيل ملائكة رضى الله عنه كي شھادت، 2/169، شبير برادرز، أردوبإزار، لاہور)

ترجمه: اور محد توایک رسول بین ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔

تواس ملعون نے دوسر اوار کرکے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ حضرت مصعب نے دوبارہ پھریہی کلمہ پڑھا اور دونوں بازوؤں سے علم کو پکڑ کے اپنے سینے سے ملالیا۔ اس کے بعد اس ملعون نے ایک تیر ان پر ماراوہ زمین پر آرہے۔ (23)

فائدہ: علاء کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جس آیۃ کریمہ کا جزہے وہ آیت اُس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی مگر حق تعالیٰ نے ان پر جاری کر ادی جب علم زمین پر آرہاتو حضرت مصعب کے بھائی ابوالروم نے اس علم کو اُٹھالیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصعب کی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا تا کہ وہ مسلمانوں کے علم کو اُٹھائے۔ حضور مَلَاثَیْرِیُم نے فرمایا ہے مصعب آگے آؤاس فرشتہ نے کہا میں مصعب نہیں ہوں تب حضور اکرم مَلَاثَیْرِیم نے سمجھا کہ وہ فرشتہ تھا جسے حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی مد دے لئے بھیجا۔ اس کے بعد ابوالروم نے اس علم کو لے لیا اور مدینہ طیبہ تک حضور اکرم مَلَّاثَیْرِیم کے آگے آگے چلتے رہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

فائدہ: ایسی جاں نثاری کی مثال پیش کرنے سے تاریخ عاجز ہے اور انعام بھی وہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل میں مد د کے لئے فرشتہ بھیج دیا اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے کلمہ کو قرآن مجید کا جزوبنادیا۔

حضرت عمرو بن الجموح رضی الله تعالیٰ عنہ: آپایک پاؤں سے معذور تھے۔ غزوہ اُحد میں جبوہ اپنے بیٹوں کے ساتھ جہاد کے لئے آئے تو حضور اکرم مُثَافِیْتُمْ نے انہیں میدانِ جنگ سے روک دیا۔ گر گر اگر حضور مُثَافِیْتُمْ سے عرض کی کہ مجھے جنگ کی اجازت مرحمت فرمائیں میری تمناہے کہ میں لنگر اتے ہوئے جنت میں چلا جاؤں۔ اُن کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر حضور مُثَافِیْتُمْ نے انہیں میدان میں اُتر نے کی اجازت دے دی۔ اجازت پاتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑے اور کا فروں کے بچوم میں گھس کر ایسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ صفیں در ہم بر ہم ہو گئیں۔ دشمن کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھر کر ایساز بردست حملہ کیا کہ وہ گھائل ہو کر زمین پر گر پڑے یہاں تک کہ شہادت کی موت سے وہ سر فراز ہوئے۔

جنگ ختم ہوجانے کے بعد جب ان کی اہلیہ حضرت ہندر ضی اللہ تعالیٰ عنہانے ان کا جنازہ اُونٹ پر لاد کر جنت البقیع کی طرف لے جانا چاہا تو ہز ار کوشش کے باوجود اونٹ ادھر کا رُخ ہی نہیں کر تاتھا۔ بار بار میدانِ جنگ ہی کی طرف بھاگ بھاگ کرجاتا تھا۔ جب حضور مَثَلَّ ﷺ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو حضرت ابن جموع کی اہلیہ کو بلوایا اور ان سے دریافت کیا گھر سے نکلتے وقت کیا کیا ابن جموح نے کچھ کہا تھا اُنہوں نے کہاہاتھ اُٹھا کریے دعاما نگی تھی:

#### اللهم لاتعدى الى اهلى

لینی یاالله! مجھے میدانِ جہادے اپنے اہل وعیال کی طرف واپس نہ کرنا۔

ار شاد فرمایا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے اب بیہ اونٹ مدینے کی طرف نہیں جائے گاان کا جنازہ اسی میدان میں دفن کر دو۔ (<sup>24)</sup>

بچوں کا مشوق: (1) غزوہ بدر کے متعلق حضور مَگانِیْمِ آم کوجب کفار کی صورتِ حال کی اطلاع ہوئی تو آپ مَگانِیْمِ آف نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوبلا کر مشاورت کی۔ تمام نے جا نثاری کاوعدہ کیا مسلمان اس قدر ذوق وشوق سے اس جنگ میں شریک ہوئے کہ ہر پیروجو ان کا جذبہ شجاعت قابل دیدنی تھا۔ عمیر بن ابی و قاص ایک کم سن صحابی سے عمر کوئی سولہ سال تھی۔ لشکر میں آپ مَگانِیْمِ کی نظر وں سے جھپ رہے تھے۔ جب آپ مَگانِیْمِ نے ساتھ جانے سے روکا تواس طرح پھوٹ کرروئے کہ آپ نے انہیں اجازت دے ہی دی۔

<sup>23) (</sup>سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، غزوة أحد، ذكر مقتل مصعب بن عمير ، 219/4، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>مدارج النبوة مترجم ازغلام معين الدين نعيمي، غزه احد، حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه كي شھادت، 2 /170، شبير برادرز، أردوبازار، لامور)

<sup>24 ) (</sup>سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ، غزوة أحد، ذكر مقتل عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام رضي الله عنهماً ، 214/4. دار إحياء التراث العربي بيروت) (مدارج النيوة مترجم ازغلام معين الدين نعيم، غزه احد، حضرت عمروين جموح انصاري رضي الله عنه كي شهادت، 169/2 ، شبير برادرز، أردوبازار، لابور)

(2) بموقعہ غزوہ اُحد حضوراکرم مَنَّا لَیْکِیْم نے ایک جگہ لشکر اسلام کی گنتی کی اور صحابہ کے بچوں کی ایک ٹولی کو ملاحظہ فرمایاان کو ان کی صغر سنی کی بنا پر مثلاً عبد اللہ بن عمر بن خطاب، زید بن ثابت، اسامہ بن زید ، زید بن ارقم، براء بن عازب، ابوسعید خدری، سمرہ بن جندب اور رافع بن خدتی وغیرہ کو فرمایا کہ بیہ سب مدینہ منورہ واپس چلے جائیں۔ یہ عرض کرنے لگے یار سول اللہ مَنَّا لِلْیُکِیْمُ اِرافع تیر انداز ہے حضور مَنَّالِیْکِیْمُ نے ان کو شاملِ اشکر رہنے کی اجازت دے دی پھر سمرہ بن جندب نے عرض کیایار سول اللہ مَنَّالِیْکِیْمُ رافع کو شمولیت کی اجازت مل گئی حالا تکہ میں ان کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں فرمایا اچھاتم دونوں کشتی کرکے دکھاؤ جب کشتی ہوئی تو سمرہ نے رافع کو پچھاڑ لیاس پر سمرہ کو بھی شمولیت کی اجازت مل گئی۔ (منی اللہ تعالی عنہم اجھین)

ابوجہل کے قاتل بچے: معوذ و معاذ دو بھائی تھے جو عفراء کے بیٹے تھے یہ دونوں بھائی ابوجہل کو تلاش کرتے پھر رہے تھے جب اُنہوں نے اسے دیکھا تو اُنہوں نے چرخ کی مانندا پنی جگہ سے زقندلگا کر تلوار کی ضرب لگائی یہاں تک کہ اسے گرالیا۔ حضرت معاذبیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوجہل کوزخمی کرکے اس کی پنڈلی جدا کر دی اور ابوجہل کے بیٹے عکر مہ نے مجھے زخمی کر دیا جس سے میر اہاتھ میرے کندھے سے کٹ گیا۔ چنانچہ وہ ہاتھ ایک جانب لٹک گیا اور میں اس کے باوجود جنگ کر تارہا۔ یہاں تک میں اس ہاتھ سے تنگ آگیا اور اس ہاتھ کو دونوں پاؤں سے دباکر اپنے پہلوسے جدا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی ضرب ابوجہل کے لگائی اور اسے زمین پر گرالیا۔

لیکن ابھی اس میں جان کی کچھ رمق باقی تھی۔اربابِ سیر بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَّا اللَّهِ مَنَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللِيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

مروی ہے کہ حضرت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کے باوجود حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ معاذ حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ اس حال میں آئے کہ ان کا ہاتھ ان کی کھال سے لٹکا ہوا تھا پھر حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ اس کے بعد وہ حضرت عثان ذوالنورین کے زمانہ تک زندہ رہے۔ حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے بھائی معوذ اس روز بدر کے معرکہ میں شہید ہوگئے۔ علیاء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ کَ ابوجہل کے سامان کو معاذ کے حکم فرماناسی سب سے تھا کہ سب سے پہلے ابوجہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ کا ابوجہل کے ابوجہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ ابوجہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ ابوجہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَم فرمانا اسی سب سے تھا کہ سب سے پہلے ابوجہل انہی کے زخمی کرنے سے گر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ ابوجہل انہی کے ذخمی کرنے سے کو بڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک تھے اور حضور صَّلَ اللّٰهِ عَلَیْ ابوجہل انہیں کے دخمی کرنے سے کر پڑا تھا اگر زخمی کرنے میں دونوں شریک ہے دور کی کرنے سے کر بہا تھا کہ دور کی کرنے میں دونوں شریک ہے دور کی کرنے کی کرنے میں دونوں شریک ہے دور کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کے کر کرنے کی کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کی کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کی کرنے کر کر کر کر کرنے کر کر کرنے کر کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کرنے کر کر کرن

#### كِلَا كُمَا قَتَلَهُ (26)

لعنی تم دونوں نے ہی اُسے قتل کیاہے۔

توبیہ دونوں کے دل خوش کرنے کے لئے فرمایا تھااس حیثیت سے کہ یہ دونوں اس کے قتل کرنے میں نثریک تھے ورنہ قتل نثر عی اس کے ساتھ متعلق ہے جسے سامان کا مستحق بنایا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوجہل کو اس حال میں دیکھا کہ اس میں جان کی پچھر مق موجود تھی اُنہوں نے اس کاسر کاٹ لیا۔ (27) جیسا کہ احادیث صححہ میں آیا مزید تفصیل کتب سیر میں پڑھئے۔

<sup>25) (</sup>تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، غزوة أحد، 188/2، دار الكتب العلمية بيروت، 2009م)

<sup>26) (</sup>صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، بأب استحقاق القاتل سلب القتيل، 3/1372، الحديث 42-(1752)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>27 ) (</sup>مدارج النيوة مترجم ازغلام معين الدين نعيمي، بدر كاميدانِ كارِ زار، 2 / 125 تا 126، شبير برادرز، أردو بإزار، لا بور)

خواتین کاشوقی جہاد: عموماً خواتین کے بارے میں تصور ہے کہ یہ صرف زینت اندرونِ خانہ ہیں اور بس۔ حالا نکہ اسلام نے انہیں چار دیواری کی زینت کے علاوہ بہت سے رموز میں مر دول کے ساتھ دوش بدوش ہو کر بہت بڑے کارنامے سرانجام دینے کی ذمہ داریاں سپر د فرمائی ہیں لیکن ان پابندیوں کے ساتھ جو ان کے ذمہ ہیں اور بہت سی اللہ تعالیٰ کی پیاری بندیوں نے ایسے کارنامے سرانجام دیئے ہیں جو بعض مر دول کو نصیب نہ ہوئے بالخصوص صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ ان کے بعض کارنامے آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں مثلاً

غزوہ اُحد میں خواتین کے کارنامے لاکق تحسین ہیں۔ غزوہ اُحد میں بعض مسلمان عور تیں بھی ہمراہ تھیں جنہوں نے اس غزوہ میں خدمت گزاری
کی اور پانی وغیرہ پہنچایا اور جہاد و قبال کیا جیسے نسیبۃ بنت کعب جو معرکوں اور محفلوں کی شیر دل، بہادر اور شجاع عورت تھیں۔ جنہوں نے اپنے شوہر حضرت
زید بن عاصم اور اپنے دونوں لڑکوں حضرت عمارہ اور عبداللہ کے ساتھ مل کرکارہائے نمایاں سرانجام دیئے۔ نسیبۃ فرماتی ہیں کہ میں روزِ اُحد مشکیزہ اُٹھاکر مسلمانوں کو پانی فراہم کرتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمنانِ اسلام کی چیرہ دستیاں بڑھ گئی ہیں اور اُنہوں نے مسلمانوں پر دراز دستی شروع کر دی ہے تو میں پانی دینے سے رک گئی اور کافروں کے ساتھ قبال میں مشغول ہو گئی۔ چنانچہ مجھے تیرہ زخم پنچے ان میں سے ایک زخم توسال ہر تک رستار ہااور اُس کاعلاج کیا جا تارہا۔

لوگوں نے ان سے پوچھا پہ زخم کس نے لگائے تھے؟ اُنہوں نے کہا ابن قمیہ ملعون نے میں نے بھی اس پر متعدد دار کئے تھے لیکن وہ زرہ پہنے ہوئے تھا جس پر میری ضرب کار گرنہ ہوتی تھی۔ جس وقت جھے زخم پہنچا تور سول اللہ سَگائِلَیْکِم نے میرے فرزند عمارہ کو آواز دی کہ جلدی اپنی مال کے پاس پہنچو اور ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرو۔ نسیبۃ فرماتی ہیں کہ میں اور میرے بچ حضورا کرم سَگائِلِیْکِم کے آگے مقابلہ کررہے تھے اور صحابہ ہزیت کھا کر آپ سَگائِلِیْکِم کے آگے مقابلہ کررہے تھے اور صحابہ ہزیت کھا کر آپ سَگائِلِیْکِم کے آگے سے بھاگے جارہے تھے۔ میرے پاس ڈھال نہ تھی اُس وقت حضور سَگائِلِیْکِم کی نظر مبارک ایک شخص پر پڑی جس کے پاس ڈھال تھی۔ آپ سَگائِلِیْکِم کے آگے مقال ہاتھ سے بھینک دی۔ میں نے اس ڈھال کو اُٹھالیا فرا مال اے ڈھال والے اپنی ڈھال کسی ایسے شخص کو دے دے جو مشغول قال ہے تو اس نے اپنی ڈھال ہاتھ سے بھینک دی۔ میں نے اس ڈھال کو اُٹھالیا اور حضور سَگائِلِیْکِم کے گرد مشرکوں کے حملوں کورو کتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک کافر سوار نے مجھ پر تلوار کاوار کیا لیکن وہ کار گرنہ ہوا میں نے اپنی تلوار کاوار کیا لیکن وہ کار گرنہ ہوا میں نے اپنی تلوار کاور کیا سے کہا کہ کہ ایک کافر سوار نے مجھ پر تلوار کاور کیا اس کو گوڑا گریڈا اور سوار گھوڑے سے جدا ہو گیا۔ حضور سَگائِلِیْکِم کے دحال ملاحظہ فرمارہے تھے آپ سَگائِلِیْکِم نے میرے لڑے کے حضور سَگائِلِیْکِم کی ارشاد پر عمل کیا اور دونوں نے مل کر اس مشرک کی قتل کر دیا۔

عبد الله بن نسیبہ کہتے ہیں کہ اس دن مشر کول نے ایک زخم مجھے ایسالگایا تھا جس سے خون نہ رُکتا تھا۔ میری مال نے میرے زخموں کو باندھا اور کہا اُٹھ اور قبال میں مشغول ہو اُس وقت حضور مَثَا لِیُنَیْمُ نے فرمایا اے عمارہ کی مال! جو طاقت وہمت تم رکھتی ہو کس میں ہے؟ اس اثناء میں وہ شخص جس نے مجھے زخمی کیا تھا ہمارے آگے سے گزرا حضور مَثَا لِیُنِیْمُ نے میری مال سے فرمایا اے اُم عمارہ! یہی وہ شخص ہے جس نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا تھا؟ نسیبہ نے اس کا فرکی پنڈلی پر تلوار ماری اور وہ زمین پر حضور مَثَالِیْمُ کے قدم اقدس کے نزدیک گر پڑا۔ اس پر حضور اکرم مَثَالِیْمُ نِیْمُ نے اتنا تبسم فرمایا کہ آپ مَثَالِیْمُ کے قوم اور بدلہ خوب لیا۔

ہو گئے اور فرمایا اے عمارہ! تم نے اپنے بیٹے کا قصاص اور بدلہ خوب لیا۔

خدا کا شکر ہے جس نے تم کو اپنے دشمن پر ظفر مند کیا اور تمہاری آنکھوں کو تمہارے سامنے اس کو ہلاک کر کے روشن کیا۔ نسیبۃ نے عرض کیا " "یار سول اللّه مَنَّالِیْنِمْ دعا فرمایئے کہ میں جنت میں آپ مَنَّالِیُمْ کے رفیقوں میں سے اہل بیت کے ساتھ ہوں "حضور مَنَّالِیْمُ نِمْ ان کے حق میں اوران کے فرزندوں اور شوہر کے حق میں دعافرمائی کہ اَللّھُمّہ اَجْعَلْھُمْ رُفَقاءِی فِی الْجَنَّةِ

لینی اے خداان سب کوجنت میں میر ارفیق بنا۔

اُم عمارہ کی والدہ نے کہا ہر وہ مصیبت جو اس دعا کے بعد مجھے پنچے مضا گفتہ نہیں۔اربابِ سیر بیان کرتے ہیں نسیبۃ معر کہ مسیمہ کذاب میں بھی موجود تھیں۔نسیبۃ بیان کرتے ہیں نسیبۃ معر کہ مسیمہ کذاب کو تلاش کر رہی تھی اچانک ایک شقی نے اپنی تلوار کاوار مجھ پر کیامیر اایک ہاتھ کٹ کر گر موجود تھیں۔نسیبۃ بیان کرتی ہیں کہ روزِ بمامہ میں مسیمہ کذاب کو تلاش کو رہا تھا کہ وہ اس کے گیا۔خدا کی قسم اس کے باوجود میں قال سے بازنہ آئی ایک لخط کے بعد میں نے اس ملعون کو قتل کیا ہوا پایا۔ میں نے اپنے لڑکے عبد اللہ کو دیکھا کہ وہ اس کے مربم پی میں مشغول ہوئی۔(28) مربم پی میں مشغول ہوئی۔(28) مربم پی میں مشغول ہوئی۔(38)

دورِ حاضرہ کی خاتون: دورِ حاضرہ کی اکثر تعلیم یافتہ خواتین عملی طور اسلام سے نہ صرف برگا نگی کا شکار ہیں بہت سے بدقتمتی سے نظریہ کی اسلام کی باغی ہیں اور اسلامی دعویٰ کے باوجود اسلام کے اکثر مسائل کو ملاازم کا نام دے کر اسلام سے برسر پرکار ہیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے حبیب مگالیاتی آئی کے صدقے بعض ایسی خواتین بھی پیدا کی ہیں جو ایسے ماحول میں رہ کر بھی اسلام کی ایسی خدمات سر انجام دے رہی ہیں جن سے بہت سے مردان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے بعض ایسی خواتین کھی پیدا کی ہیں جو سنی جریدہ جہانِ رضالا ہور بلخصوص جہاد کے معاملہ میں بھی ایسی مجاہدات خواتین کی کمی نہیں۔ مثال کے طور پر فقیر ایک خاتون کا انٹر ویو پیش کرتا ہے جو سنی جریدہ جہانِ رضالا ہور ستمبر ۱۰۰۰ میں شائع ہوا جس کا عنوان ہے۔

جہادِ کشمیر کی ایک مجاہدہ.....آسیہ اندراہی: پچھے دنوں نیویارک میں ایک نامہ نگار بیزی بیرک امریکہ سے چل کر سری نگر مقبوضہ کشمیر پنچے اُنہوں نے ایک برقعہ پوش مسلمان خاتون آسیہ اندرانی سے ایک انٹر ویولیا اور اسے اپنے اخبار "نیویارک ٹائمز" (New York Times) میں شاکع کیا۔ ہم اپنے قارئین کی خدمت میں اس لئے پیش کررہے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کہ ایسی چنگاری بھی اپنے دامن میں ہے۔ جو جہاد کشمیر سے دلچپی رکھتے ہیں اور آزادی کشمیر کے لئے جہاد میں عملی طور پر شریک ہیں وہ اس انٹر ویو کو ضرور پڑھیں گے۔

آسیہ اندرانی ایک پختہ ایمان اور مجاہدہ خاتون ہیں جو سمیر کو بزور شمشیر آزاد کرانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ مجاہدہ عور تیں اسے بنگ نظر نہ آئیں ان کی آواز سنی جائے۔ وہ اپنے حقوق اور آزادی سمیر کے مطالبہ پر ہمیشہ زور دیتی آئی ہیں۔ وہ سیاہ پر دے کے پیچھے برقعہ کی اوٹ میں عوام تک اپنی آواز پہنچانے میں پیش ہیں وہ جہادِ سمیر میں مسلمان مر دوں اور عور توں کو یکساں شرکت کی دعوت دیتی ہیں اور اس سلسلہ میں وہ اسلام کی ابتدائی جنگوں میں مسلمان خواتین کی شرکت کو دلیل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ وہ بر ملا کہتی ہیں کہ عورت کا پر دہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے پر دہ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ پر دے کے معاملے میں اتنی سخت ہیں کہ برقع پہن کر دیکھنے کے لئے بھی عینک اور پانی پینے کے لئے پائپ استعال کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اگر سونے کا ایک عکر اباہر سڑک پر چھینک دیا جائے تو ہر راہ گیر اسے قیمتی چیز سمجھ کر اُٹھانے کو ہاتھ بڑھائے گا۔ اسی طرح اگر عورت کو بے پر دہ باہر لاکھڑ اکیا جائے تو ہر شخص اپنی نایاک نظر وں سے اسے گھور گھور کر دیکھے گا۔

آسیہ اندرابی کے ساتھ سوسے زیادہ الیی نوجوان خواتین ہیں جو سخت پر دہ کرتی ہیں اور آزاد کشمیر کی آزادی کے لئے ان مجاہدین سے رابطہ رکھتی ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لئے مسلح جدوجہد کر رہے ہیں۔وہ ہندوستانی فوجوں اور ہندوستانی اسمبلی کے پاس کر دہ قوانین کے خلاف آواز اُٹھاتی ہیں،احتجاج کرتی ہیں اور مز احمت کرتی ہیں۔

آسیہ اندرانی نے سابقہ پندرہ سالوں میں اپنی زندگی کا ایک حصہ جیلوں میں گزارایا نظر بندیوں میں۔وہ عور توں کے حقوق کے لئے آواز اُٹھاتی ہیں اور جہادِ کشمیر کو حق بجانب سمجھتی ہیں۔ ہندوستان کی انٹیلی جینس آسیہ اندرانی کو مجاہدین میں روپیہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری کا الزام لگاتی ہیں جو اسے کشمیر،ہندوستان یا بیرونی اسلامی ممالک کے لوگ مہیا کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اپنی ذاتی اور گھریلوزندگی دنیا کے مال ومنال سے بے نیاز دکھائی

<sup>28 ) (</sup>مدارج النبوة مترجم ازغلام معين الدين نعيمي، مسلمان عورتول كي خدمات گزاريان، 2 / 172 ، شبير برادرز، أردوبازار، لا مور)

دیتی ہے۔وہ مقبوضہ کشمیر میں " دختر انِ ملت "کی صدر ہے۔وہ کشمیر کی ایک مجاہدہ بیٹی ہے جو ضرورت پڑنے پر اپنی موثر آواز سے ہز اروں کشمیر کی خواتین کو سڑکوں اور گلیوں میں لاکر حکومت کے خلاف مظاہرے کرواتی ہے۔

یہ عور تیں جب جلوس نکالتی ہیں توبر قعوں کے اندر چھپائے ہوئے بینر زلے آتی ہیں اور ضرورت کے وقت انہیں سامنے لاتی ہیں ان میں اکثر الیمی عور تیں بھی آتی ہیں جو برش اور پینٹ کوساتھ لے کر آتی ہیں اور مظاہر وں کے دوران بینر زلکھ کر اپنے مطالبات پیش کرتی ہیں۔ آسیہ اندرانی الیی خواتین کو جو پر دہ نہیں کر تیں مظاہر وں سے پہلے کلرڈائی مہیا کرتی ہیں۔ عور تیں اپنے چہرے کی رنگت اور آئکھوں کی چک کوچھپا کر مظاہر ہ کرتی ہیں اگر چہ سری نگر اور جموں کے علاوہ وادی کشمیر کے بڑے شہر وں کی امیر خواتین ہندوستانی ساڑھیوں اور بعض مغربی لباس کو پیند کرتی ہیں مگر مظاہر وں کے وقت ان چیزوں سے بے نیاز دکھائی دیتی ہیں۔

آسیہ اندرابی اپنی شہرت اور اسلامی پر دہ میں پابندی کی وجہ سے ساری وادی کشمیر میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کی عمر اس وقت ساک سال ہے مگر وہ عزم وہمت کا پہاڑ بن کر دختر انِ کشمیر کی قیادت کرتی ہیں۔ وہ نہ توشر ماتی ہیں نہ کسی معرکے میں آنے سے جھجکتی ہے۔ وہ پر ایس کا نفر نسوں میں پوری تیاری سے آتی ہے پر ایس ر پورٹروں کے سوالات کے جو ابات سیاہ برقعہ اور سنہری فریم کی عینک پہن کر بلا جھجک دیتی ہے۔ وہ ذاتی انٹر ویو دینے کی عادی نہیں وہ ایسے انٹر ویو لینے والوں کو فون پر کھل کر اپنا تکتہ پیش کرتی ہے اور امریکہ ، برطانیہ ، ممبئی اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ہیٹے ہوئے گئی ر پورٹر ز اس سے کشمیری جدوجہد آزادی پر انٹر ویو لیے سکتے ہیں۔ اگر اسے کسی اہم کا نفر نس میں آنا پڑے تو اپنے آٹھ ماہ کے بنچ کو گو د میں لے کر پورے اعتماد سے پر ایس کو فیس کرتی ہے۔ مغربی ممالک کے اخباری نما کندوں سے نہایت شستہ انگریزی میں گفتگو کرتی ہے اور ان کے سوالات کا جو اب دیتی ہے۔ وہ ایک امیر گھر انے سے تعلق رکھتی ہے اور انگریزی طرز کے اسکولوں کی تعلیم یافتہ ہے۔ اس کا انگریزی لہجہ نہایت ہی صاف اور شفاف ہو تا ہے۔ وہ بر ملا کہتی ہے کہ گھر انے سے تعلق رکھتی ہے اور اگریزی طرز کے اسکولوں کی تعلیم یافتہ ہے۔ اس کا انگریزی لیے بر ملا اپنا کلتہ پیش کرتی ہوں۔

پچھلے دنوں اپنی مجاہدانہ مصروفیتوں کے پیش نظر اس نے اپنے خاوند کونہایت خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ وہ میرے علاوہ ایک، دویا تین شادیاں کرسکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہ ہو گا۔وہ اللہ تعالی کے احکام پر ایمان رکھتی ہے کہ مر دوعورت تین یاچار عور توں سے شادی کر سکتا ہے مگر اسے عدل وانصاف بر قرار رکھنا ہو گا۔وہ کہتی ہے کہ ہندوستانی فوجوں سے لگا تار جہاد کی وجہ سے ہز اروں تشمیری نوجوان مارے گئے ہیں، جواں سال عور تیں بیوہ ہو گئیں ہیں، ہز ارول بنیم ہو گئے ہیں۔اگر ان بیوہ عور تول پر بیتیم بچول کا ایک مرد کفیل بن سکتا ہے توانہیں آگے بڑھ کر ان کا سہار ابننا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ جوان عور تیں اور بیتیم بچے بے سروسامانی کے عالم میں یواین اوکے کیمپول میں دھکے کھاتے پھریں۔

آسیہ اندرابی نے اپنی ذاتی زندگی پرروشنی ڈالتے ہوئے بتایااس کے والد ایک ڈاکٹر تھے ایک دین دار اور صالح مسلمان تھے۔ مگر جب میرے والد نے مجھے سیکولر (بے دین کائے یونیورٹی) میں داخلہ لینے کے لئے کہاتو میں نے انکار کر دیامیرے سارے بہن بھائی سیکولر کالجوں سے ہٹ کر قر آن اور حدیث کی تعلیم میں مصروف تھے۔

آسیہ اندرانی نے سری گرکالج میں عام تعلیم کے بجائے بائیو کیمٹری کی تعلیم حاصل کی مگر جب اس فنی تعلیم میں مزید مہارت حاصل کرنے کے لئے دہلی جانا پڑاتو اس کے والدین نے وہاں جانے کی اجازت نہ دی۔ آسیہ اندرانی نے ایسی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیاجو اسلام کے بنیادی اُصولوں پر مشمل تقسیں یاان انگریزی کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں غیر مسلم عور توں نے اسلام کے دامن میں آنے کے تجربات لکھے تھے۔ آسیہ اندرانی نے بتایاان کتابوں کا مطالعہ کیا جن میں تو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی مجھے مزید مطالعہ کرناچا ہے۔ مجھے افسوس ہو تاہے کہ ہمارے مرد تو مساجد جاتے ہیں، وہاں علماءِ کرام کے وعظ سنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور عملی تربیت ہوتی ہے مگر عور توں کو یہ مواقع نہیں دیئے جاتے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم گھر بچوں کی پرورش کروحالا نکہ قیامت کے دن اللہ تعالی مردوں اور عور توں کو ان کے ایمان، اعتقاد اور اعمال کے متعلق ایک جیسے سوال کرے گا۔

آسیہ اندرانی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتی، تفسیر کا مطالعہ کرتی اور دوسرے خواتین کو قرآن پڑھاتی ہیں۔وہ ان لو گوں سے نالاں ہیں جو عور توں کو قرآن پاک اور احادیث کے مطالعہ یا تشر تک کے مواقع دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ان کے خیالات میں آج زمانہ بڑی تبدیلیوں سے دوچار ہے۔ مر دوں کی طرح عور توں کو بھی مختلف علوم پر عبور حاصل کرنا چاہیے۔ آج کی جاہل عورت اسکول سے آنے والے اپنے بیٹے کے سوالات کے جوابات دینے سے بھی معذور ہے اس کے بچے اللہ اور رسول کے متعلق سوالات کرتے ہیں تو خاموش رہتی ہے اسلام کی بات پوچھتے ہیں تو چپ رہتی ہے۔

1989ء میں مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کی تحریک کا آغاز ہوا۔وادی کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس وادی پر کئی سوسال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ آسیہ اندرانی کویقین ہے کہ ہندوستان کوایک نہ ایک دن کشمیر کو چیوڑناہو گااور وادی کشمیر کے مسلمانوں کو پاکستان کے ساتھ مل جل کر نظام مصطفی سُگاٹیڈٹی کے نفاذ کی جدوجہد میں شریک ہوناہو گا۔ایسام حل عور توں کوزیادہ امن وسکون مہیا کرے گا۔ آسیہ اندرانی نے زور دے کر کہا آج ساری دنیا ہے دبنی اور اللہ سے سرکشی کی وادی بن گئی ہے۔انہیں اسلام کے دامن میں آکر امن نصیب ہو گاایک دن دنیا ہھر کے مسلمانوں کو یکجان اور متحد ہوناہو گا۔

آسیہ اندرانی نے کہا آج کشمیر کی وادی مختلف قوتوں کی زور آزمائی کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں در جنوں سیاسی گروپ کام کررہے ہیں۔ ہندوستان کی تعبیر اپنے اپنے طور پر وادی کشمیر میں زور آزمائی کررہی ہیں۔ اور ہندوستان کی فوجیں، اس کی ایجنسیاں، اس کے مذہبی گروپ اور ہیر ونی عناصر، اسلامی اور غیر اسلامی طبقے وادی کشمیر میں اپنا اپنا کھیل رہے ہیں۔ ان حالات پر عور توں کا کر دار نہایت ہی تھوڑا ہے۔ یہ مردوں کا میدانِ جنگ ہے، یہ ہندوؤں کی شیوسیناکا میدان ہے۔ یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں، وہ جنگلوں میں نہیں جاسکتی، وہ بندوق نہیں اُٹھا سکتی، وہ مرسکتی ہے گرمار نہیں سکتی۔

آسیہ اندرابی نے بتایا کہ اس کا خاوند محمہ قاسم ایک جہادی گروپ جمعیت المجاہدین سے تعلق رکھتا ہے۔وہ اس کا شریک زندگی بھی ہے اور 1990 سے شریک جہاد بھی۔ اس نے آگے بڑھ کرمیرے والد کو کہا کہ میں جہاد میں شریک ہوں اگر آپ اپنی بیٹی کامیرے ساتھ نکاح کر دیں تو میں اسے زندگی بھر احترام اور عزت سے رکھوں گا۔ میرے والد مان گئے اور میری ۲۷ سال کی عمر میں اس مجاہد سے شادی ہوگئ ہم کئی بار گر فتار ہوئے۔ ہندوستانی جیل عقوبت خانے ہیں نہایت ہی پر عذاب ہیں۔ 1993ء میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک بیٹادیا۔ مجھے تیرہ ماہ کے لئے جیل میں بند کر دیا گیا بیٹا میرے ساتھ جیل میں رہا۔ اس کی میں نے صرف اپنے دودھ سے پر ورش کی۔ حکومت کی طرف سے اس نیچ کے لئے بچھ نہیں تھاکیونکہ کاغذوں میں وہ قیدی نہیں تھا۔

آج میں گھر آگئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میر ابیٹا بندوق کاسہارالے کر بڑا ہو، ہاتھ میں بندوق لے کر جوان ہو، میں اسے مجاہد دیکھنا چاہتی ہوں، میں اسے ڈاکٹریاانجینئر بنانا نہیں چاہتی، میں اسے سی ایس ایس کاامتحان دلواکر ڈی سی نہیں بنانا چاہتی۔

میں اسے صرف مجاہد دیکھنا چاہتی ہوں جس کے سینے میں قر آن ہو جس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اللّٰہ اوراس کے رسول کے لئے جنگلوں اور پہاڑوں میں لڑتارہے اور اقبال رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کے ان غازیوں کے صف میں کھڑا نظر آئے۔

### دونیم ان کی ٹھو کر سے صحر او دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیب سے رائی

ہمارے دور میں جہاد کے نام پر در جنوں تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن ان تنظیموں کے مجاہدین اور ان کے سربر اہوں کوروز نامہ قومی اخبار کر اچی (بب المدینہ) نے دہشت گر د قرار دے کر ان کے جہاد کو مخدوش کر دیا ہے۔ سوائے ان چند تنظیموں کے جو روز نامہ" قومی اخبار"کے اشاروں کی زد میں نہیں ہیں اور وہ ہوسکتی ہیں جنہیں سعودی دہشت گر دی کی گر انی میں نہیں اور وہ واقعی کفار ومشر کین لشکر اسلام، لشکر ابابیل، انصار الاسلام آل جموں و کشمیر، سنی جہاد کو نسل ان تنظیموں کو سعودی دہشت گر دسے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ یہ سعودی کے عقائد کی اس طرح دشمن ہیں جیسے یہودو نصاری اور ہندوؤں کے

ند ہب کے ان کے سوابا قی تنظیمیں بالخصوص پاکستان کی جہادی تنظیمیں جیسے لشکر طبیبہ ،انجمن سپاہ صحابہ ، جیش محمد اوریہی حال شیعہہ تنظیموں کا ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہے۔

دہشت گردوں کا سرپرست کون جالہ اور ہے والد میر (کراچی):امریکی و فتر خارجہ نے حرکت المجاہدین،القاعدہ اور جماس سمیت و نیا بھر میں ۸۲ تنظیموں کو دہشت گردی کی حالیہ البرکاؤ مہد دار بتایا۔ اور ہیہ دہشت گردی وزیراعظم ووزیر اعلیٰ پنجاب کے طالبان مخالف بیانات کے فوراً بعد سامنے آئی ہے۔
کیاب اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دہشت گردی کی حالیہ البرکا اصل نشانہ طالبان اور حرکت المجاہدین سنے دہشت گرد قرار دی گئی۔اکثر سنظیمیں مسلمانوں پر مشتمل ہیں ان ہیں جماس سمیت پانچ سنظیمیں فلسطین کی آزادی کے لئے لڑر ہی ہیں پی ایل اواس فہرست ہیں شامل نہیں کیونکہ وہ ہتھیار بھینک کر مسلمانوں پر مشتمل ہیں ان ہیں جماس سمیت پانچ سنظیمین فلسطین کی آزادی کے لئے لڑر ہی ہیں پی ایل اواس فہرست ہیں شامل نہیں کیونکہ وہ ہتھیار بھینک کر منظم معرب اللہ اور الجیریا کے آر مار اسلامک گروف کو امر یکہ نے پہلے بھی دہشت گردی قرار دیا تھا اور حالیہ فہرست ہیں بھی انہیں شامل کیا ہے۔ چیرت کی بات ہے کہ جمارے بعض مغرب نواز دانشور کیتھولک (Catholic) اور پروٹسٹنٹ کردی قرار دیا تھا اور عالم بھی ہی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ اس کے جمارے بعض مغرب نواز دانشور کیتھولک (Catholic) اور پروٹسٹنٹ کردی قرار دیا ہے۔ اس کیہ جس حرکت المجاہدین کو قصے ساتے نہیں تھاتے لیکن امریکہ سمیت اکثر مغربی ممالک اسلام کے خلاف تعصب اور نفرت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ امریکہ جس حرکت المجاہدین کو دہشت گرد قرار دیتا ہے اس نے بتھیار کیوں اٹھائے؟ اس لئے کہ بھارت اور اس کا سرپرست امریکہ کشیریوں کو وہ حق خود ارادیت دینے سے انکاری ہے جس کا وعدہ ۱۹۸۹ء ہیں اقوام متحدہ نے کیا تھا۔

جماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے بھی ہتھیار اس لئے اٹھائے کہ امریکہ اور برطانیہ نے باہمی سازش سے فلسطین اور یہودیوں کو مسلط کر دیا الجیریا میں اسلام پندوں نے استخابات میں کامیابی حاصل کی لیکن امریکہ نے فوج کے ذریعہ اسلام پندوں کو حکومت میں آنے سے روک دیا جس کے بعد وہاں آر مڈاسلا مک گروپ وجود میں آیا۔ امریکہ چاہتاہے کہ مسلمان ظلم وزیادتی پر خاموش رہیں لیکن وہ خاموش نہیں رہتے تو امریکہ انہیں وہشت گرد کہنے لگتا ہے۔ مشرتی تیور کی عیسائی اکثریت کو حق خود ارادیت دلواکر اور کشیریوں کو حق خود ارادیات سے محروم کھر کر امریکہ اور مغربی ممالک اپنی انتہاء پندانہ نہ بھی منافرت کو مظاہرہ کر بھے ہیں۔ یہ مغربی انتہا پند مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لئے انہیں میں لڑانا چاہتے ہیں لہذا مسلمانوں کو اپنی آئی میں کھولنا ہو گی اور ان عناصر کو پہنچا تنا ہو گاجو ہمیں فرقہ وارانہ بنیا دوں پر آپس میں لڑانا چاہتے ہیں ہمارے اربابِ اختیار طالبان پر انگی اُٹھانے کی جر اُت تور کھتے ہیں لیکن سعود کی عرب کو بہنچا تنا ہو گاجو ہمیں فرقہ وارانہ بنیا دوں پر آپس میں لڑانا چاہتے ہیں توکل ہے حقیقت ضرور کھل کر سامنے آئے گی کہ پاکستان میں دہشت گر دی کے زور پر حکومت قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس دہشت گردی کی حالیہ واردا تیں ایک ایسے گروں کی فوجوں کو تعینات کرر کھا ہوئے ہے۔ اس دہشت گرد خاندان نے قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حربین شریفین کے ارد گردیہودونصاری کی فوجوں کو تعینات کرر کھا ہے اور اگر کوئی اسامہ بن لادن کے لئے احتجاج کرے تواسے ملک بدر کردیا جاتا ہے۔

سعودی حکومت اپنے عوام کے ساتھ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ دہشت گردی کی مرتکب ہورہی ہے۔ اس شاہی حکومت نے کچھ عرصہ قبل نبی کریم منگا شیّقِ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک کو بلڈوز کر کے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں پہنچائی جب د نیا بھر میں احترت ہوا تواس واقعے کی تردید کردی گئے۔ حال ہی میں اسلامی نظریاتی کو نسل کے رُکن ڈاکٹر محمد سر فراز نعیمی نے اپنی آ تکھوں سے وہ مقام دیکھا جہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو شہید کردیا گیا آج د نیا بھر میں تاریخ کو محفوظ کیا جارہا ہے لیکن سعودی عرب کا شاہی خاندان تاریخ کو مٹانے کے در پے بیں کیونکہ اسلام سے وابستہ اس تاریخ کا مطالعہ بادشاہوں کے خلاف جا تا ہے۔ اسلام میں بادشاہت کی کوئی گنجائش نہیں لہذا سے شاہی خاندان آہتہ آہتہ اسلام کو مثانے کے در پے نظر آتا ہے۔ حال ہی میں کویت کے ایک عالم دین سیدیوسف ہاشی رفاعی نے سعودی حکومت کے نام ایک طویل خط لکھا ہے جس میں بتایا اس بد بخت شاہی خاندان نے جماعہ میں ناصر البانی کو نوکری دے رکھی ہے جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم منگائی گئی کے مزارِ اقدس کو محبد نبوی منگائی گئی اس کوشاہ فیصل نے جامعہ اسلامیہ سے نکال دیا تھالیکن شاہ فہدا سے واپس لایا تی جامعہ اسلامیہ میں مقبل بن بادی الودا عی نبوی منگائی کے اس مار البانی کو شاہ فیصل نے جامعہ اسلامیہ سے نکال دیا تھالیکن شاہ فہدا سے واپس لایا تی جامعہ اسلامیہ میں مقبل بن بادی الودا عی

نامی شخص نے پی ایک ڈی کے مقابلے میں لکھا کہ نبی کریم مکی اللہ تعالی عنہاکا وہ مکان بھی گرادیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا اولین مرکز تھا۔ یا در ہے بدعت ہے۔ اس شاہی خاندان نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہاکا وہ مکان بھی گرادیا جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا اولین مرکز تھا۔ یا در ہے کہ نبی کریم مکی اللی تعالی کی ذات اور تاریخ اسلام سے وابستہ تاریخی مقامات کو خلافت عثانیہ کے دور میں ترکوں نے محفوظ کیا تھا لیکن آج سعو دی عرب کا شاہی خاندان ان تمام مقامات مقدسہ کو نقصان پہنچانے کی تیاریوں میں ہے اور اس دہشت گرد خاندان کا سب سے بڑا سرپرست امریکہ ہے امریکہ صرف اس ایک دہشت گرد خاندان کا نہیں بلکہ بھارت اور اس ایک سمیت مسلمانوں کے ہر دشمن کا سرپرست ہے امریکہ حرکت المجاہدین یا جماس پر پابندی لگا کر تشمیرو فلسطین میں آزادی کی تحریوں کو نہیں دبا سکتا۔ مسلمانوں کو صرف تشمیر و فلسطین نہیں بلکہ سعو دی عرب کے دہشت گرد خاندان اور اس کے سرپرست امریکہ کے قبضے سے حریین شریفین کو بھی آزاد کروانا ہے اور آزادی کی بیہ منزل صرف اتحاد واتفاق سے ملے گی۔ (ردنامہ قوی ادادہ یاد کھاوا کے طور پر وہ جہاد جہنم بہر حال جہاد بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے لیکن اس کے لئے جس کی نیت اعلاکلمۃ اللہ ہواس کے علاوہ دنیوی ارادہ یاد کھاوا کے طور پر وہ جہاد جہنم میں لے جائے گا۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنِ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعَيْنَ بِرَحَمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

> هذا آخر مارقهه الفقيرالقادرى محمر فيض احمد أوليسى رضوى غفرله' بهاولپور، پاكستان 15 ذوالحجه 1421ه



نوٹ: اس کتاب میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں توبرائے کرم مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر مطلع کریں تا کہ اُس غلطی کی تضیح کرلی جائے ۔ (شکریہ)

admin@faizahmedowaisi.com